41)

## خدا کی دی ہوئی عزت کوئی چھین نہیں سکتا

(فرموده ۲۱/ ستمبر۱۹۲۸ء)

تشهد تعوذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمايا:

دنیا میں انسان جن چیزوں کو قدر کی نگاہ ہے دیکھاہے اور جن کے حصول کے لئے یا جن کے قائم رکھنے کے لئے باتی چزوں کو قربان کر دیتا ہے ان میں سے ایک اور در حقیقت سب سے بڑی انسان کی عزت ہے۔ عزت بھی آگے دو قتم کی ہوتی ہے ایک حقیقی جو ذاتی عزت کملاتی ہے اور دو سری ملتی جو نسبتی عزت کملاتی ہے۔ ذاتی عزت تو وہ خوبیاں اور کمالات ہیں جو انسان کے اندر یائے جاتے ہیں۔ وہ کسی کو نظر آئیں یا نہ آئیں 'کوئی ان کااعتراف کرے یا نہ کرے' لوگوں پر وہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں بسرحال اس انسان کی بڑائی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عزت اللہ تعالی کی صفات زاتیہ کا ظل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کہ اس کی ذات سے تعلق ر کھتی ہیں وہ کسی کے جاننے یا نہ جاننے کی محتاج نہیں مخلوق ہو یا نہ ہو 'کوئی فخص عبادت کرے یا نہ کرے خدا خدا ہی ہے اس کی طاقتیں اپنی ذات میں کسی کی حمد کی محتاج نہیں۔ اس طرح انیان کی عزت بھی کسی کی توصیف و نتاء کی مختاج نہیں۔ وہ انسان جسے ذاتی عزت حاصل ہے اپنی ذات میں بڑا ہے خواہ لوگ اس کا قرار کریں یا نہ کریں مگرایک عزت نسبتی ہوتی ہے وہ حقیقی عزت کا ظل ہوتی ہے۔ جس طرح سورج اپنے ساتھ شعامیں بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں روش ہے اور روشنی کے باعث وہ اپنی شعاعیں دور دور کھینکآ ہے۔ وہ شعاعیں سورج نہیں لکین اس کے نور کا ظل ہیں۔ اربوں ارب میل پر سورج ہے تگراس کا ظل دنیا پر بھی پڑتا ہے اور اس کی شعامیں زمین کو بھی منور کر رہی ہیں۔ میہ د هوپ جو جمیں دن کو اور میہ چاندنی جو رات کو نظر آتی ہیں۔ کیا چیز ہے؟ یہ وہی شعاعیں ہیں جو تبھی براہ راست اور تبھی بالواسطہ ہم تک

پنچتی ہیں۔ اس طرح جب انسان کے اندر عزت پیدا ہو تی ہے وہ حقیقی عزت جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے خواہ دنیوی یا دینی کمالات کے لحاظ سے ہو تو اس وقت انسانیت سے بھی کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جو دو سروں کے قلوب پر پڑتی ہیں۔ وہ ان کی آٹھموں سے اس کے جلال کا ظہار کراتی ہیں۔ وہ ان کی زبان ہے اس کی ثناء کراتی ہیں۔ لوگ ایسے فخص کی عزت کرتے ہیں۔ زبانیں اس کی تعریف کرتی ہیں۔ حقیقت شناس اس کاادب اور احترام کرتے ہیں لیکن میر عزت حقیقی عزت نہیں عزت دہی ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے اور بیر اس کی شعاعیں ہوتی ہیں جو دو سروں کو نظر آتی ہیں۔ سورج کی طرح عزت وبدائی بھی محدود نہیں کی جاسکتی۔وہ پھیلتی ہے اور لوگوں کے قلوب کو مسخر کرتی ہے۔ اس کے بعد ان کی زبانوں 'کانوں بلکہ جسموں و منزکرتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کے خیالات وافکار کو منخرکرلیتی ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرتی ہیں' آئیس اس کے سامنے جھک جاتی ہیں' ہاتھ اس کے خلاف اٹھنے سے پر ہیز کرتے ہیں' خیالات اس کی تائید میں جوش میں آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ عزت ہے لیکن میہ عزت نہیں یہ دراصل عزت کا ظل ہے۔ عزت وہی تھی جو اس کے دل میں تھی جو اس کی ذات میں تھی۔ جو کچھ لوگوں کی زبانوں' کانوں اور جسموں سے ظاہر ہو رہا ہے یہ اس کا پر تو کہے اس کی دھوپ ہے اور میراس عزت کے سورج کی شعامیں ہیں۔ وہ عزت جو انسان کی ذات ہے تعلق رکھتی ہے خدا تعالی کے فضل سے ہی آتی ہے اور فدا ہی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسانوں کے بنانے سے نہیں بنتی۔ انسان سمی کو بردا نیں بناکتے بلکہ خدا بنا آہے۔ یہ نور خدای پیدا کر آہے خواہ دنیوی لحاظ سے ہویا دینی لحاظ ہے۔ ایک استاد طالب علم کو بڑھا تا ہے لیکن در حقیقت وہ اسے علم نہیں سکھا سکتا۔ اگر ایک کند اور غی الذہن لڑکے کو کسی بہتر ہے بہتر استاد کے سامنے بٹھا دیا جائے تو استاد اسے کیا سکھا سکے گا۔ منّاع بدی اچھی چیزیں بناتے ہیں لیکن اپنے پاس سے نہیں۔ایک کاریگر کو عمدہ لکڑی دو وہ اسے گرید کر اور چھیل کر نہایت اعلیٰ صورت میں تبدیل کر دے گالیکن وہ لکڑی کو پیدا نہیں کر سکتا۔

لکڑی کو خدای پیدا کر آئے۔ اس طرح ہیراانی روشنی خدا تعالی سے ہی لے کر آئے جو ہری صرف اس کو کانتا ہے اور اس سے زنگ دور کر دیتا ہے وہ ہیراپیدا نہیں کر سکتا۔ سار سونے سے نمایت خوبصورت زیور بنا تا ہے مگروہ سونا نہیں بنا سکتا۔ بیہ عالی شان عمارتیں اور محلات جو پرانے زمانہ کی یادگاریں ہیں جو ہزاروں ہزار سال سے حوادث زمانہ کا مقابلہ کر رہی ہیں جن کے بنانے والے اور بنانے والوں کی تسلیں بلکہ بنانے والوں کی نسلوں کے نام بھی مٹ مجئے ہیں گئیں دہ سربفلک کھڑی ہیں اور یوں معلوم ہو تا ہے کہ انسانوں کو چیلنج کرتی ہیں کہ اس صناعی کا تم کیا مقالمہ کرو گے مگران کا حقیقی کمال دراصل اس مادہ میں ہے جو خدانے پیدا کیا۔ انسان نے صرف اس کو تر تیب سے سجادیا لیکن امتداد زمانہ کامقالمہ کرنے والے مادہ کا پیدا کنندہ دراصل خدا تعالیٰ بی ہے ۔

پس حقیق برائی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی آتی ہے اور حقیقی ذلت بھی خدا کی طرف ہے ہی آتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالی فرما تاہے۔ تُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلَّ مَنْ تَشَاءُ (ال عمران ٢٧) یعنی خدا ہی عزت وذلت پیدا کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں بعض ایسے نادان انسان بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ عزت ان کے ہاتھ میں ہے اس لئے وہ کمہ دیتے ہیں ہم نے ہی فلاں کو عزت دی ہم ہی اس کی عزت چین لیں گے۔ وہ یہ نہیں جانے کہ عزت کا بنانا یا اس کا چھینا ان کے اختیار کی بات نہیں۔ جس چز کو کسی انسان نے بنایا ہی نہیں وہ اسے چھین کیسے سکتا ہے۔ تم سورج کی روشی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اگر فائدہ نہ اٹھانا جاہو تو کرے کے کواڑ بند کر کے اپنے لئے تاریکی پیدا کرسکتے ہو لیکن سورج سے اس کی روشنی چین نہیں سکتے۔ تم زیادہ سے زیادہ بیہ کر سکتے ہو کہ اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لو اور اپنے آپ کو اس روشنی سے محروم کر لو سورج کو كوئى نقصان نهيں پنجا سكتے- اى طرح وہ خوبصورت اور دل كش آوازيں جنہيں اللہ تعالى نے سخير قلوب كے لئے بنايا ہے آگر چاہو تو تم ان سے فائدہ اٹھالو يا چاہو تو اينے كانوں ميں روكي ٹھونس کر انہیں نہ سنو۔ لیکن خوبصورت آواز کو دنیا سے نابود کر دینا تمہارے اختیار کی بات نہیں۔ ای طرح تم اچھی مزیدار چیزوں سے لطف حاصل کر سکتے ہویا ان چیزوں کے کھانے سے انکار کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو ان کی لذت سے محروم رکھ سکتے ہو لیکن لذیذ چیز کو اس کی لذت سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس طرح تم میٹھے کو مٹھاس سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہاں اس کے استعال سے انکار کر سکتے ہو۔ اس طرح وہ لذتیں جو چھونے سے حاصل ہوتی ہیں اگر جاہو تو تم ان سے لذت حاصل کر لو اور اگر نہ چاہو تو نہ کرو لیکن ان چیزوں کو ان کی ملائمت سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان چیزوں میں میہ خوبیاں کسی انسان نے پیدا نہیں کیں بلکہ خدانے پیدا کی ہیں اور فدا کی پیدا کی ہوئی خولی کو کوئی انسان نہیں چھین سکتا۔ اس طرح انسان میں بھی عزت بوائی اور خوبی خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہی آتی ہے اور کوئی انسان اسے چھین نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ ہوااور

م میں سے بہتوں کی زندگیوں میں ایہا ہوا۔ وہ اس دقت ہوش میں تھے اور ابھی تک زندہ ہیں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پیدا کیا گیا۔ ایک فخص کو خدا تعالیٰ نے عزت دی اور جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے ابتداء میں عزت اس نیج کی طرح ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے- وہ ایک چنگاری کی طرح ہوتی ہے جو آہتہ آہتہ دو سروں کو بھی اینے رنگ میں رنگین کرلیتی ہے۔ پس خدا تعالی نے اس نور کو پیراکیا اور وہ برضے لگا اور ایس حالت میں پہنچ گیا کہ وہ جو الوؤں اور چغدوں کی آنکھوں والے ہوتے تھے ان کی آنکھیں اسے برداشت نہ کر سکیں وہ یندہانے لگیں۔ اور جس طرح بیار کی آنکھوں کو روشنی اچھی نہیں لگتی اور جمال اور لوگ رد شنی کے لئے بے تاب ہوتے ہیں وہ اندھیرا چاہتا ہے اسی طرح ان کی آٹکھوں کو بھی وہ نور ا چھانہ لگاادر انہوں نے اپنی نادانی ہے میہ خیال کر لیا کہ میہ چنگاری ہماری لگائی ہوئی تھی اور میہ شعاع ہم نے پیدا کی تھی ہم ہی اسے مٹادیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک فخص نے کہامیں نے ی اسے برهایا تھا اور میں می اسے ذلیل کروں گا- وہ نادان مید نہ سمجھا کہ عزت اندر سے بیدا ہوتی ہے حقیقی عزت باہر سے نہیں آتی۔ غیر حقیقی عزت باہر سے آتی ہے اور حقیقی وغیر حقیقی عزت میں بآسانی امتیاز بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو دنیا کے بادشاہ ایک مخص کو خان بہادر بنا دیتے ہیں کین ان کے بنانے سے وہ نہ خان بنآ ہے اور نہ بہادر۔ ای طرح وہ کمی کو رائے بہادر بنا دیتے ہیں مگروہ نہ رائے بنا ہے نہ بمادر- محلّہ میں اگر ذرا سابھی کھٹا ہو تو اسے غش آنے لگتا ہے-زرا آواز آئی که مندومسلم فساد مو گیا تو رائے بهادر صاحب فورا دهوتی سنبھالتے موئے ڈین کمشنر کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ میری حفاظت کیجئے کماں گئی وہ بمادری؟ دراصل اسے بمادر چو نکہ ان لوگوں نے بنایا تھا جن کے اختیار میں ہمادر بنانا نہ تھا اس لئے وہ حقیقی ہمادر نہ بنا بلکہ رائے بہادری کے بعد اور بھی بزدل ہو گیا کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتا تھا آگر مجھے کسی نے کچھ کمہ دیا تو کوئی بات نہیں لیکن رائے بمادری کے بعد اس نے خیال کرلیا کسی کے مچھ کہنے سے میری ذلت ہوگی اس دجہ سے وہ اور بھی بزدل ہو گیا۔ تو دنیاوی خطاب جتنے او نیجے ہوں گے اتنے ہی زیادہ خطاب یافتہ بزدل ہوں گے لیکن جو خدا کے بنائے ہوئے بمادر ہوتے ہیں ان کی شان بالکل علیحدہ ہوتی ہے۔ ان کی بوائی چو نکہ اندر سے آتی ہے اس کئے وہ کسی بوی سے بوی معیبت سے بھی ہراساں نہیں ہوتے اور کسی کی شرارت سے انہیں کوئی نقصان نہیں پنتجا-جس طرح ایک لالنین جل رہی ہو توشیشے کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے وہ بچھ نہیں سکتی وہ جب ہی

جھے گی جب اندر سے بھائی جائے گی۔ ای طرح بیرونی کو خشیں بھی ان برادروں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ جن کے اندر خدا تعالی عزت پیدا کرتا ہے خدا تعالی فرماتا ہے۔ گیریڈون کی بینچا سکیں۔ جن کے اندر خدا تعالی عزت پیدا کرتا ہے خدا تعالی فرماتا ہے۔ گیریڈون کی بین اسک کے اندر کو بھانا چاہتے ہیں۔ کواللہ مُتم گُود و مین سکتا ہے اور کسی میں اس کے انور جس نے بید نور پیدا کیا ہے وہی اسے منائے تو مٹ سکتا ہے اور کسی میں اس کے منائے کی طاقت نہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر تمام سمندروں کا پانی سورج پر ڈالے تو کیا سورج کما منائے کی طاقت نہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر تمام سمندروں کا پانی سورج پر ڈالے تو کیا سورج کما میں اسے منادوں گا۔ اور کھڑی ہو جائے تو نہیں بجھا کتی۔ تو اس فیض کی نادانی تھی جس نے کہا میں اسے منادوں گا۔ اور یہ نادانی اس لئے پیدا ہوئی کہ اس نے سمجھاعزت انسان بنا تا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو دین کا بوا عالم سمجھتا تھا اس نے خیال کیا ہیرے جو ہری بناتے ہیں حالا نکہ ہیرے پیدا کرنا خدا تعالی کا کام ہے۔ ہاں کچھ ہیرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا تو ژنا بھی خدا تعالی نے اپنی تھے ہیرے اپنے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا تو ژنا بھی خدات و بے والے نے بھی خدات و بینے والے نے بھی خدات و بینے والے نے بھی خداتے والے نے بھ

إنِّي مُعِينٌ مَنُ أَدَادَ إِهَانَتُكَ لَهُ

سے اس دعویٰ کا جواب تھا جو اس نے زلیل کرنے کے متعلق کیا تھا۔ اس کے معنی بی ہیں کہ لوگ تیری اہانت کر نہیں سکتے ہاں وہ اس کا ارادہ کر سکتے ہیں لیکن جو ارادہ بھی کرے گا۔ ہیں اسے ذلیل کردوں گا چنانچہ ایسابی ہڑا۔ ساری دنیا کے لوگ چو تکیں مارتے رہے لیکن وہ روشنی نہ بجھی۔ ہاں انہوں نے اپنے آپ کو ہیو تون شابت کر دیا۔ اور وہ ان بندروں سے بھی زیادہ نادان شابت ہوئے جنہوں نے جگنو کو آگ سمجھ کر پکڑ لیا تھا کہ اس سے آگ جلا کیں گے۔ وہ اس پر ککڑیاں رکھ کر ساری رات چھو تکیں مارتے رہے گروہ جگنو تھا اس لئے آگ نہ جل سکی حتیٰ کہ صبح ہوگئ۔ ان بندروں نے بھی ہو تونی کی لیکن اپنے فائدے کے لئے کی لیکن ان نادانوں نے نور بجھانے کی سعی کی اس لئے میہ ان بندروں سے بھی ہد تر ہوئے۔ بندروں نے کسب نفع نے نور بجھانے کی سعی کی اس لئے میہ ان بندروں سے بھی ہد تر ہوئے۔ بندروں نے کسب نفع کے لئے گرانہوں نے اپنی جانوں کو ہلاک کرنے کے لئے گی۔ چو نکہ عزت کا پیدا کرنے والا اللہ بی ہو اس لئے وہ کہاں مٹ سکتی تھی وہ نامراد ہوئے اور اللہ نے دنیا کو یہ بھولا ہؤا سبق جے مسلمانوں نے کئی سو سال سے بھلا رکھا تھا یا دولا دیا کہ شعورہ مین میں تشاء کو تعذیل من تہ مشاء کو اتند کی میں من سوسال سے بھلا رکھا تھا یا دولا دیا کہ شعورہ مین کے تو تو میں کی سو سال سے بھلا رکھا تھا یا دولا دیا کہ شعورہ مین کہ شیاء کو تعذیل من کے میں من کی میں بی تو رہ کھا اور اللہ نے دیا کو میہ بھولا ہؤا سبق جمران کا) خدا تعالی نے یہ سبتی پھردوبارہ تا دو کیا اور شابت کرویا کہ عزت دیتا یا ذیل کرنا خدا

تعالی کے ہی افتیار میں ہے۔ گر افسوس کی نادان جنوں نے حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کی تعلیم کو سنا آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اپ کی مجالس کی برکات مشاہرہ کیں 'آپ کو آ تھوں ہے دیکھا' آپ کے جسم کو چھوا' ان کے کانوں میں بیہ آوازیزی یا اس کی گونج پڑی کہ میں نے بی اسے عزت دی ہے اور میں ہی اسے ذلیل کروں گا۔ وہ آواز جس زور سے اٹھی تھی اور جو بھیانک صورت اس نے اختیار کی تھی اور جو تاریکی اس آواز کے ساتھ پھیلی تھی وہ الیمی نہ تھی کہ اتنی جلدی بھول جائے۔ پھرجہاں انہوں نے بیہ آواز سنی تھی ان کی آنکھوں نے میہ نظار ابھی دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے باطل کی اس ہیبت کو تو ڑ دیا۔ اور وہ بلند وبالا دیو جن کے سرآسان پر اور پیرزمین پر نظر آتے تھے انہیں کس طرح باریک کیڑوں کی شکل میں دکھایا مگروہ اس بات کو بھول گئے کہ عزت وذلت خدا تعالی کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے نفسانیت خود غرضی .غفوں اور کینوں سے متأثر ہو کر پھریہ چاہا کہ خدا تعالی کا اختیار چھین لیں- انہوں نے اپنے نفوس کو بیہ مرتبہ دے دیا کہ جے چاہیں عزت دے دیں اور جے چاہیں ذلیل کر دیں کین اللہ تعالیٰ کو سب ہے زیادہ پیاری اپنی تو حید ہے- وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے کیکن شرک معانب نہیں کریا۔ اس کی غیرت کب برداشت کر سکتی تھی کہ وہ برائی جے اس نے مٹایا تھا پھر اسے اتنی جلدی قائم ہونے دے۔ لوگوں نے چاہا کہ عزت دینا اپنے ہاتھ میں لے لیس لیکن خدا نے نہ چاہا کہ وہ ایبا کر سکیں۔ اس نے خود جے چاہا عزت دی۔ اس پروہ اہلیس جو بیشہ سے انسان کو ور غلاتا آیا ہے اس نے ان کے قلوب پر قبضہ کیا اور کماتم ناری وجود ہو یعنی روش اور جیکتے ہوئے ہوتم ایک تاریک وجود کی اطاعت کیے کرسکتے ہو۔ انہوں نے اس کی بات تشلیم کرلی اور افسوس شیطان کی آواز میں اپن تاہی کو نہ دیکھااور نہ سوچا کہ بیہ آواز ناری ہے جوایئے وجود کو بھی جلا دیتی ہے۔ وہ تمام کمالات جو خدا سے نہیں ہوتے وہ ناری ہوتے ہیں اس لئے انسان کو تاہ کر دیتے ہیں۔ نوری وہی ہیں جو خدا سے آئیں۔ انہوں نے بیہ نہ سمجھاکہ ان کے کمالات ناری اور سبی ہیں- الله تعالی جن سے کام لینا چاہتا ہے انہیں نوری کمالات عطا فرما آ ہے- وہ آسان سے نیض یافتہ ہوتے ہیں اور خدا ہے روشنی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ اور آسان سے آنے والی چیز بندہ کے اختیار میں نہیں ہوتی گرانہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجمااور لیے عرصہ تک ہی کوشش کرتے رہے کہ جس چیز کو خدا تعالی نے قائم کیا ہے اسے مثا ریں۔ اس کے لئے انہوں نے ہرانیانی تدبیرانتیار کی۔ وہ جے مٹاسکتے تھے وہ انسانی وجود تھاوہ

اگر مٹ بھی جاتا تو اور وجود کھڑا ہو سکتا تھا اس طرح خد اتعالیٰ کے نور کو وہ نہیں مٹاسکتے تھے ان
کی مثال اس بچے کی تھی کہ جو تاریک کمرہ میں آنے والی سورج کی شعاع کو پکڑنا چاہتا ہے اور
اس پر ہاتھ رکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اسے پکڑلیا لیکن جب ہاتھ اٹھا تا ہے تو شعاع وہیں
ہوتی ہے۔ یمی مثال ان کی تھی۔ وہ اس جگہ کو ہی پکڑ سکتے تھے۔ لیکن کیا جمال دھوپ پڑ رہی ہو
وہاں سے مٹی اکھاڑ دینے پر وہاں شعاع پڑنی بند ہو جائے گی۔ اس مٹی کو ہٹانے سے شعاع نیچ
پڑے گی اور وہ ہٹا دینے سے اور نیچے پڑنے لگ جائے گی۔

رے گی اور وہ ہٹادیے سے اور نیچ بڑنے لگ جائے گی۔ یملے بھی کئی نادانوں نے ایسی غلطیاں کیں۔ انہوں نے سمجھا عمر کا وجود ہی نور ہے حالا نکہ عمر" اس مقام کی طرح نفاجس پر سورج کی شعاع پڑ رہی تھی۔ انہوں نے اسے مٹا دیا اور سمجھا شعاع مٹادی لیکن وہی شعاع پھرعثان پریڑنے لگ گئی۔ انہوں نے اسے مٹادیا تو وہی شعاع پھر علی مریز نے گئی۔ اور جب اسے بھی مٹادیا تو پھروہ شعاع روحانی طور پر دنیا میں تھیل گئی اور دنیا کے ہر گوشہ میں ابو بکر' عمر' عثان اور علی رضی اللہ عنهم اجمعین کے ظل پیدا ہو گئے۔ ونیا کے جس خطہ میں بھی تم چلے جاؤ تہمیں وہاں کی نہ کسی بزرگ کی قبر ضرور ملے گی۔ یہ بزرگ کون تھے انہیں لوگوں کے ظل تھے۔ نادانوں نے اس نور کو ایک جگہ سے منایا خدانے اسے ہزاروں جگہ قائم کردیا اور اس وقت تک وہ نور قائم رہاجب تک لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت كياالله تعالى فرما يا إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّدُ مَا بِعَوْمٍ حَتَّى يُغِيِّدُ وُا مَا بِمَا نُفُسِهِمْ (الرعد ١٢) خدا تعالی کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تغیرنہ کر لے۔ جب مسلمانوں نے اس نور کے استحقاق کو کھودیا خدا نے بھی اس نعمت کو ان سے چھین لیا۔ پھر ہزاروں گدیاں قائم ہو گئیں اور لوگوں نے نوریبدا کرنے کی کوشش بھی کی لیکن چو نکہ خدا تعالیٰ اس نعمت کو چھین چکا تھااس لئے لوگوں کے پیدا کرنے سے پیدا نہ ہوسکا۔ حتیٰ کہ پھرخدا نے ایک انسان کو بھیجا جسے حقیق عزت عطا کی۔ پس کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ عزت کمالات سے پیدا ہوتی ہے اور وہ خدای پیدا کرتا ہے۔ گور نمنٹ رائے بہادر تو بنا علق ہے لیکن بهادر نہیں بنا کتی- بهادری خدا ہی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے- اس طرق جہاں کا خدا تعالی کسی کو این کتاب کا فهم نه دے 'اینے علم سے اسے حصہ نه دے 'رحم وشفقت اسے عطانہ کرے اسے کون بوا بنا سکتا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ کسی کو برا بنا دے تو اس سے برائی کون چھین سکتا ہے۔ لوگ اگر اسے گالیاں بھی دیں تو بھی کیا ہو تا ہے۔ کہتے ہیں کبوتر جب بلی کو دیکھتا

ہے تو اپنی آئھیں بند کر لیتا ہے۔ لین کیا اس کے آئھیں بند کر لینے سے بلی کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا گالیاں دینا کبور کے آئھیں بند کر لینے جیسا ہی ہے۔ اگر کوئی مخض دھوپ میں آئھیں بند کر کے بیٹھے اور سمجھے کہ سورج نہیں ہے تو اس کی نادانی ہے۔ دنیا میں نور قائم ہے اگر اس زمانہ کے لوگ اپنی ہیو قونی سے اسے رد کرتے ہیں تو آنے والی نسلیں ان کو اندھا کہیں گی کہ دھوپ میں بیٹھ کر کتے رہے نور نہیں ہے۔ وہ ان کی عزت ہر گز نہیں کریں گی بلکہ یہ کہیں گی کہ چو نکہ وہ ناپاک لوگ تھے اس لئے پاکیزگی کو قبول نہ کرسکے۔

پس یاد رکھوعزت خداکی طرف سے آتی ہے اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ خدا تعالی جے چاہے عزت دیتا ہے اور جے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ وہ انسان جو ان باتوں کو اپنے قبضہ میں سجھتے ہیں وہ نادان ہیں اور پچھتا کیں گے یا ان کی نسلیں پچھتا کیں گی لیکن اس وقت ان کا پچھتا ناان کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا۔

(الفضل ۲۸/ ستمبر۱۹۲۸)

ك تذكره منك" - الدكشن حيارم